





U57 25 26

کاح کارکن حرف ایجاب و تبول ہے O ایجاب و تبول اس گفتگو ادرافسرادکیکتے

بین جو مرد اور عورت بین بایم تعلق

ر این میں ہو مرد اور طورت یک بہم می اس از قبول ندوجیت بیبدا کرنے کے لئے ہو بیلے مبکل گفتگہ ہو (خواہ عورت کی ہو بامرد کی) اس کانام ایجاب ہے اسس کے

نفت کی ہو ( حواہ عورت کی ہو با مرد کی ) اس کا نام ایجاب۔ بعد دو سرے سے اترار کا نام نبول ہے۔

ایجاب و تبول دونون کا یا دونون میں سے ایک

کا ماضی کے نفط سے اوا ہونا (جس سے بھاجائے کہ

نكاح ہوچكا ہے) شلاً عاقدين ميں سے ايک كھے كر ميں نے نيرے ساتھ نكاح كرلسا دور اكھے كر مجھے منظور ہے .

تخریر بھی لفظ کے حکم میں ہے بہشر طبیکہ کانت کار مناس میں کار زائر میں میں اُل کو ان شخصہ کے بیار میں

اليجاب وتبع منه بو بلكه غائب بوء مثلاً كولَ تشخص كسى عورت

كو لكھ بھيے كريں نے نترے الفرنكاح كيا، عوريت دواد ميول كو گواہ ب كركي كه فلان شخص كى يرتخريه ميرب ياس آئى ہے الذا مين نے اينے آكي السيح عقد نكاح من دياتويه ابجاب وتبول فيحح ادرنكاح منعقد بعجائيكا تعبودار! اكركات حافر بوتد يمر تخر بلفظ كحكم مي نسي بك فعل كے حكم ميں ہے اسكے ذريعير إياب و تبول كا ادا كرنا صحح مذ وكا. اگرعے قدین میں سے کوئی شخص حاضر نہ ہو ىلكە ابنى تخرىر تجھيمى ہوتوجس مجلس بىب وە تحربر يرطعى جائے اسى مجلس بين قبول كا الداده ہونا فروری ہے ( اگر نخر بر ایک مجلس میں برط معی جاتے اور فول دوك ري مجلس مين اذا يونو مجع ندبوكا) ابجاب وتنول کے درمبان کوئی السانعل مرر نے یامے جو ایجاب سے اعراض (ناراض ہونے) پر دلالت كرتا ہو۔ جانے کی صور میں الرحيه فصدأ اعراص تدكيا كيا بور ببعظے سے اُتھ کھوے ہوٹا کسی سے باتیں شروع کر دینا کھے کھالیٹ ر سِرَطِيك وه ايك لقم سے زائد ہو) كھ لي لبن الب طيك وه چيز بہے سے بالقريس مربو )لبك كرسور بها - نماز ير صف مي معرد ف بوحا نا جلنا معرنا اورائس قسم افعال اگرا كاب ونبل كے درمیان واقع ہوجاتی

ومحلس ایک بوزا به سجها جائبگایعنی آن افعال کے بعد قبول اداکیا جائے توصیح نہ ہوگا۔ اگر عاقدی حلنے کی حالیت پس ایجاب و تول كرين ( فواه بيدل جل دے بوں لولكاح بهي بيس يا سوادي بين) تو تكاح نه بوكا . كبول كم اس مورت میں الحاب وقبول دونوں کی محلس ایک نہیں دوسکتی۔ البت شتی برسوار بون اور وه چل رهی بوادر ایجاب و قبول کرنس تودرست اگر کوئی مرد کھے میں نے تب رے ساتھ سواسوریے ہر کے عوض نکاح کرنا ہوں عورت کھے کہ میں نے لکاح تومنظور *کیا مگر*به کم مهرمنظور نہیں ہے اپسی جا می نکاح مد ہوگا کیوں کر تبول ایجاب کے مخالف ہے۔ اگر فبول عورت ك طرف سے بو وہ مرد كے مقرر ا کئے ہوئے مہرسے کم مقدار کو نبول کرلے تو قبول مخالفِ ایجاب مذسجها جاے گا اور نسکاح ہوجائیگا۔ الجاب وفيول كا أينده وقت كى طرف منسوب بالكسى مشرط بهمعلق منهونا أكر موني تشخص كيے كر مجھے نيرے ساتھ

كل تكاح منظوري يا خلال بات وجائد نوس في نيري الفرنكان

منظوركيا توسيح نربوكا.

عات ہے ہوایک کا دوسرے

کلا کے فائم مقام ہو جیسے تخریر ۔ بس اگر ایک عافقہ دوسرے عالمہ کے کلام یا تخریر کو مذہبے اور تبول کرے تو جمعے نیس.

اگر عورت کے نام میں یا عورت کے باب کے نام میں اعورت کے باب کے نام میں علطی ہوجائے (ادرعورت حاضر مجلس ندہو) تو نکاح

نه بوگا - اگرحاه ز مجلس بونو نهاح بوجائيگا -

4 UCT 281

زبریتی ایجاب وقبول ایجاب وقبول کا دلی رضامندی سے اداکرنا مشیط نہیں حتی کو اگر کوئی شخص کی زبردتی باکسی کے مجبورکرنے سے یا ہنسی خاق ہی ہم ایجاب وقبول کے الفاظ زبان سے نکال دے توجی نکاح ہوجائیگا۔

ایجاب و قبول کے الفاظ کا خاص عربی نبان ہی ہیں ادا کونی استرط ہیں جس نہاں میں چاہیں ادا کولیں ادا کولیں ادا کولیں اور کا معند سے اس میں اور استراکی میں استراکی میں اور استراکی میں استراکی استراکی میں استراکی میں استراکی میں استراکی استراکی میں استراکی میں استراکی میں استراکی میں استراکی میں استراکی استراکی میں استراکی استراکی میں استراکی میں استراکی میں استراکی میں استراکی میں استراکی استراکی میں

(درست ہے) ایجاب و قبول سے معنی سے پوری طرح

واقف بونا شرط نہیں صرف اس بات کا حان ابنا کا فی سے کر ان الفاظ سے نکاح ہوجا زاہد

أكمرا كاب وفول بين غلط لفظ استعمال كماصائ وشلاً نكاح ك جكه نقاح با نبول ك بجائد نابل وغيره) تواس صورت بي جبك استعال كرنوالا

شخص صحيح لفظ سے ناواقف ہو يا غلط لفظ كا عام طورير بول جال من رواج موكيا بوتونكاح بوجائيگا، ورندنكاح مد بوگا-



🔵 عورت کا محرات میں سے نہ ہونا 🧿 عاقدین کا عافل و بالغ اور آزاد ہونا معنوں ونا بائغ اور غلام کیلتے ان کے اولیا کی احازت بون عورست كيلية (نواه بالعنب بويانا بالغب) أكد وه غركفوس نكاح كرنا جلب أو اوليام كا راضى بونا شرطب 🕜 دو گواه بونا ـ 🕥 نكاح كوكسى مدت كسائقة مفيد مذكرنا .

۱- وّالبن دنبني رّنن

عورت كالحوا ت في منهونا اساب تريم و بي

۲- مصابرت (سرال رشنه) ۲- رضاعت ( دوده کارشنه) م. اجتماع ( دوب کے ساتھ اسکی بین یا ظالم یا پھولی کوج کوا)

۵ - اوندی غلام اس زمانه مین معدوم این .

ا بسترك ( مجركية بن رست عورات سے نكاح كرنا ) ٨. مطلقه ثلاث د قبل تحليل (زوم كوس طلاق فيف كے لعام

بغرطلار مونے کے اس سے نکان کرنا)

۹ منکوحه و معتدة عنر (بعنی اور شخص کی منکوحه با عدت وال عورت وال عورت سے نکاح کرنا).

ا نسبی رشته کی عورتیں حرام هیں. ا . ماں ۲- بیشی ۳- بہن سم-پھولی

ربهل فرایر سبب فرایر ۵. فاله ۲. بهمینی ۷. بهمانی،

ا ماں اسے وہ سب عور میں مراد ہیں جب کی طرف عاقد کا نسب منتہی ہو۔ خواہ ماں کے ذریعہ سے یا باپ کے ذریعہ شلاً نانی پڑنانی دادی ۔ برط دا دی وغرہ اخیر سلسلہ کک بیسب عور تیں ماں کی تعرف میں داخل ادر آصول کہلاتی ہیں۔

الم بینی سے مراد وہ تمام عرتی ہی جنکانسب عاقد کی طرف منتی ہو مثل بینی ' بوتی ' برا بوتی ۔ نواسی ' برانواسی وغرہ انجرسلہ تک بیب بیٹی کی تعربیت میں داخل ہی اور فروغ کہلاتی ہیں .

سر بہن ابہن سے مراد وہ عورتیں ہیں جن کانسب عاقد کے باب یا مان كى طف منتهل بعوشلاً محتقى يا علاتى يا اخيانى بهنين - يدسب بهن ئى تعريف ميں د اخل يس اور مان باب كے فروع كملاتى بن . تقیقی وه اولاد جوانی مان باسیم و (علانی) باب کی اولاد جوانی مان نه ہو۔ (افیان) مال کی اولاد جراینے باب سے شہور آس مرد ی بهن مراد ہے حبس کی جانب عاقد کانسب نېتى بو زخفىقى بويا علانى يا اخياناً) نواه باپ كى بېن به با دادا میروادا کی بهن اسی طرح نانا کی بهن با بیشه ناکی بهن میرسب عوتین محولی کی تونیب میں داخل اور مال با بے اصول کی فروع کہلائی ہیں -۵ فی له اخالیسے اس عورت کی بہن مراد ہے جس کی طرف عا قد کا ب سنتني بود حقيقي بويا علاتي با اخياتي خواه مال كي بهن بويا ناني بطناني سي بهن ـ السي طرح ماب كي خاله بعد ما دادا ناناكي خالاتين بيرسب خاله کی تعریف میں داحل اور ماں بایب کے اصول کی فروغ کملائی میں ۔ (پھویی )(پھیا)(ن له ) کاموں ) کی ادلاد حرام ہنیں (ان سے کاح حاترہے) ٧- بيما يجي البعني بهن كى بيشى نواه حقيقى بهن كى بيشى بوريا علاتى اوراخباتى ہیں کی بیر اور ان کی اولاد سب بھانجی کی تعرفی میں داخل اور مال باب سے فروع کی فروع کہلاتی ہیں۔ -

ہواور ذندہ ہو رصغرہ اورمیت کی صحبت سے حرست مصابرت نابت ندہوگ) ملا رسسرالی درست کی صب ذیل عورس حرام ہیں۔

ا۔ اُس عورت کے اصول (مال۔ ان ۔ دادی وغرہ) بس سے صرف کلے

صحح ہوا ہو اگرمیہ صحبت با خلوت صححہ کی نوبنت نہ آئی ہو ۲ ، اس عورت سر : سط میں زیرہ صحب : سر میں

کے زوع مسی سے نکاح میسم ہونے کے بدر صحبت میں ہو جی ہو۔

ک : فروغ سے ام ہونے سے لیے صحبت مغرط ہے میکن اُٹھول کے ترام ہونے کے لئے صحبہ یہ مطرط بہنیں صرف نکاح کائی ہو۔ ۱۲ کا نے ملومتِ صحبحہ نام ہے زوجین کے ایک حکم جمع ہونکیا اس طور پر کرکوئی چیز مانع جاع نہو ۱۲۔ ای بیٹی ۔ نواسی ۔ پوتی وغیرہ ۱۲۔

النسيم جس عورت كرافد مرف نكاح بدا بومكر صحبت كانوبت مذا ع بواك اولاد (دبات ) حرام نين -سر اس عورت کے فروع جس سے ناجائز طور برصحبت کا گئی ہد۔ مائس ورائ اصول حس سے ناجائز طور پر صحبت کی گئی ہو۔ ه وه عورس جن سے اپنے باب دادا ، نا نا يط نا نا وغيره كا صرف الكاح صحع بوابو أرسيهجت بإخلوت صحيحه كى نوبت سراكي إحر و وعوریس من سے اپنے باب دادا نانا پر نانا وغرہ نے ناجائز طور مصحبت کی ہو ۔ ر. وه عورتين جن سائي بدلت نواس وعزه كامرت نكاح سح بوا بوا گرمی صحبت با خلوت صححد کی نوست سرائی ہو۔ ٨- وه ورنين جن سے بيطے بدنے تواسے وغرہ نے نا جائز طور ير صحبت کی ہو۔ (تبنیبہ) اسسرال داشتہ کی اسی فدرعورش حرام ہیں ان کے سوا اس پرشندکی دوسری عودتوں سے ٹسکاح جا ٹز ہے ۔ ۲ ۔ اپنے فرزند کے زوم کی سی ج فرزند کے صلب سے نہ ہو ترام نہیں . ديدار رسول النوم (علا أني ت! ٥) معحزات يسول اللرص عنى رسول التيرط ماں باپ کی شریعت محدی مسکرانا سنت ہے عظمیت



جبر شروط ذیل موجود بول. (۱) بر امور شهوت کی حالت بی صادر بول (۲) عورت ادر مرد دونول بالغ با قریب البلوغ تابل شهوت بول

رس) ان امورکے بودر کو انزال منہو جائے.

ر بہری است بیں ہور و اور مار ہوج ہے : التبنیم بین کوچھونے بالبیط انبی حالت ہیں کوئی ابیسا کچوا درمیان بیں حال ندم د جوا کیک کو دوسرے سے جسم کی توادت میں ہونے سے مانع ہو۔

الني ديجنا فاص كرشرمگاه كامرادس مذكر الكي عكس كا جو آئيند يا ياني مي نظر مين خطر ميات.

یا بی بی ای سر ساد سے مقد کا اندرونی حصد مراد ہے ۱۲ - سے خواہ کسی عفو کو تھی سے ۱۲ میں مقاو کو تھی سے ۱۲ میں مقاو کو تھی سے ۱۲ میں کا کہ اندرونی حصد مراد ہے ۱۲ میں خواہ کسی خواہ کی موجود کے بوت مدہوں بلکے ہوے مدہوں بلکے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اس کا موری کا مرد کے عضوت مال کو دیجتنایا اسکے عبان کو جھونا یا اس کا بوس لینا یا اسکولیطا لینا یہ امور قائم مقام ذناہی کو دیجتنایا اسکے عبان کو چھونا یا اس کا بوس لینا یا اسکولیطا لینا یہ امور قائم مقام ذناہی اوائل ہیں۔ اوائل ہیں وقت ہوئے میں موجود ہوں یافت کی ایک میں وقت ہوئے میں معتبر ہے اگراس وقت ہوجود میں معتبر ہے اگراس وقت ہوجود

مست نه بوبلک بعد میں بیدا ہوتو وہ قابل اعتباد ہیں -۱۲ صف یفی کھونے یا دیکھنے کے ا بعد ازال نہویائے ورنہ حسب مصاحرت نا بن منہوگ -۱۲

رمم) ۔ امور قائم مقام زنا کے ارتکاب سے بھی سرال اشت و فائم ہوجائیگا بعن جس طرح سکاح اور زناسے عورت سے أفعول و فردع مرد برادر مردکے اصول و فردع عورت برحرام اوجا ہیں اسی طرح امور قائم مقام نہ ناسے بھی ہر ایک کے انگول و فرع دوسرے برحوام ہوجائی گے۔(۵) اسور فائم مقام نہ تا کا ارتکا خواہ عداً کیاجات یا بھولے سے یا دھوکے سے باکسی مجبوری سے یا ا جنوں کی حالت میں بانت میں سب کا حکم کیسال ہے شلاً ۔ کسی شخص نے اندھیرے میں کسی اجینیہ عورت کو اپنی بیوی مجھے کر لبطا لیما تواب اس عورت سے اصول و فروع اس خص برحمام ہوجائیں گے ( یعنی ان سے نکائ سنکرسکیگا ) استی خص نے نشہ یں اپنی بی بی ک ماں کا بوسے لے لیا تواب اس کی بی بی اس وام ہوجا ہے گ ، اگر کوئی شخص براہ تسنی یا بوں ہی کہدے کہ مرال میں نے اپنی اس سے جماع کیا تو اس سے بھی وست مصابر م بن ہوجائے گا . ( بین اس شخص کی بیوی اُس برحرام ہوجائیگی) ای المی المی مقره (دوسال) کے اندکی ورت كا دوده ييني كورضاعت بنتابل

سل بعرار اس سے رجع كرے يعنى كہم كرس نے غلط كما توده لائق تصديق

11-07

۲۔ دودھ پینے کی وجہ سے دودھ پینے والے اور دودھ پانے دال کے درمیان نسب کی طرح است قائم ہوجاتا ہے۔ مثلاً دودھ بلا نے والی عورت دود در ميني والے نبيج كى رضاعى مال اور ائس عورت كا سور جس كسب به دوده بيا بوائ أس بيك رضاعي إب ادران مال باب ك ادار ( نواہ نسبی ہوں یا رضاعی) اس بیے کے دضائی جائی بہن ادران ماں بائے مان باب وغیرہ اس سے کے رضائ نا نا نانی دارا راری وغرہ (٣) مدینظرہ دوك الدر دودورييني سي هي ترمت نكل ثابت بول ب يرسر نسب سے ہوتی ہے ، ۲) اسی طرح سسرال درشتہ کو خیال کرنا جا ہیئے کر سسرال دضاعی دستنے لوگوںسے بھی نکاح حرام ہے۔ مثلاً متکوما کے دضانی اصول سے با بضائی اصول و فروع کی منکوحات سے

و دوبه كا دوده ييني سے حرمت تابت نہيں موتى البت شوهر كنهكار موكا جب مبلا ضرورت بيا بو الركسي نيح كوكني عور تون كا دوده بلايا جاعے قوان سب عور توں سے اس کا ایشت قائم ہوجائے گا گوکہ کس کا

دوده کم کسی کا زیادہ ہو۔

الجمال بني المجمل المجم

ا- عادم كاج فح كرنا مر اجنبات كاج فح كرنا.

بهاقيم محادم كالمنظران عفد سحيح مين دوببنون كاجمع كرنا تراميه

اسی طرح بیدی کی معیولی یا بیدی ک ضالہ کو جھی کرنا تھی حرام ہے . اجنبات م اگرکس شخص کے نکاح میں نم عورتن موجود الیوں اکے باو و دمزیدعور توں سے نکاح مے تو بعدکے تمام نکاح باطل ہوں گے۔ فردار ک مندیعین نے جس فدر نکا توں کی اجازت دی سے اُن سے زیاد ا معطی برورده الطکے اورالاکال وعزہ مہیں بلکدوہ لوگ مراد ہیں تو دارالح ب سے جماد میں گرفت ار ہو کر اکے ہوں تو کم يراس ذماندين معدوم بي السي لئ اكے تفصیل الحكام نہيں تھے گئے . مشرکه مجوریه ربت پرست آتش ست) وغوه عود تون سے نكاح كرنا جائز نس اى طرح مرندہ سے بھی نکاح ناجائز ہے (مرندہ وہ عورت تومسلمان مہی ہو اس کے بعداللمسے بھرگتی ہو) ملان عورت كانكاح ملان كيدواكس اور مذبهب واك مردسے درست نہیں . ( ہونکہ عورت محکوم ہوتی ہے) المان مرد اہلی کنا ہے عورت سے نکاح کرسکنا ہے استرالیک وہبت پرسنی مذکرتی ہو ( بہتر یہ ہے کہ تا امکان ان سے نکاح نذکرے ۱۲)

الله السناس مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں جن کے عقائد کفرنگ والجاب ينهني بول أن سے مناكت واقع بو وہ براعتباداصل **جائز ہے بیکن اہل السنت والجاعت اپنی لراکی کسی دوسر** فرقے والے کو کھبی نہ دیں کیوں کہ عورت محکوم ہوتی ہے اندلیثہ ہے کہ وہ کھی شوھم كا مذسب اختيار كرك . ا مطاقع المان في المراق المرا مندف اوقات بین) تو اسکی ذوج اسے نکاح سے اس طرح باہر ہوجاتی ہے کہ اب استخص كواس عورت سے دوبارہ نكاح كرنا وام ب البت اگر بيعورت ختم عدت کے نوکسی دوسرے خص سے نکاح کرلے اور اس سے ہم بنزی مجى بهوجائ اوراكے لعد ( بير دوسرا شومر) السكوطلاق دبدے آدىدت

گذرنے کے بعد پیلے شوہر کے لئے حلال ہوجائے گی۔ (اصطلاح فق میں اسکو ملالہ کہتے ہیں) اب اس سے بہلاشو ہرنکاح کرسکت ہے۔

م جو عورت سے ترکاح میں ہو یا عدت (عدتِ طلاق یاعدتِ وفا)

نوان منکورم عنده عنر سبب منکورم عنده عنر می بواس سے تکاح کرنا ترام ہے .

نگائی ملم نگائی ملم سے حمل ہو اس سے وقع حمل : تک نکاح حرام سہے ۔

م عورت کوزنا کا حمل ہو اتن سے نکاح جائز ہے ليكن وقنع حل سے تيل اس سے صحب درست نيس راس عوریت سے زانی ہی نیکاح کرے تو اس کے لیے محسیت بھی درستے اؤلياء كي تفصل آدمی کاولی اولاً عصیر منفسل ہے ١. اينے فروع بس يعنى بطا اكروه بدبنوتو بوتا عجر برونا الرسا فسيب أسيس مفدم الكيرار اين اصول لعني دادا بھر بردادا سے باب کے دوع بعنی بھائ ادل تقيقي بهرعلاتي بعرحقيقي تعاتى كابشا بجرعلاتي بهائى كابشا بهران كي اولاد ترتیب وار اخر سل باک عجر ۸۔ داواکے فروع یعن حیا اول حقیقی بھ علاتي بمرحقيقي جي كابييلا بمرعلاتي جياكا ببثلا بمران كي اولاد نرنن دار الجرسك يك يعرباب كالحجيا السكى ادلاد تجير دادا كالجحيا عير السن كى ادلاً ترتیب داراخرسات ک بھر ۲۱) مال بھر سا، دادی بھر نا تی بھر (۴) بیٹی پھر پوتی بھر برونی بھرندائسی بھر برانواسی افیرسل کہ تک بھر (۵) نانا بهر (۲) بهن اول حقيقي بجرعلاق بهر اخياق بهران يبول کی اولادنرجیب وار اخرسک تک ( ان میں مردعورت دونوں برا، این) بیمر کو بفتیه ذوی الارسام اسیس مقدم

ا بھولی ہے کھر ۲۔ ماموں بھر ۳۔ خالہ تھر سم پیچاکی سٹال بھ ٥. يعوني كي اولاد بير ٢. مامول كي اولاد بير ٤. خاله كي اولاد يير ٨. موتى الموالات عجر ٩. بارشاه اسلام بير ١٠ فاضى (سلمان حاكم عدالت) بهر اا قاض كانائب. اولیا انمراکی موجودگی میں نمراکے اولیاء کو نکاح کرانے ما اختبار سن اس طرح نمبراک موجودگ مین نمبراکوعلی الا تك - البن ادلياء مفدم ناداض نه بول تو مالعدك ادليا فسكاح كاسكة تنسيك اگر عورت لما كوئى ولى يوتو بيم زكاح صحى ادر نافذ بي تواهم سے ہو یا غریفوسے ولى كواختيار ہے كه نا مالغ لاك ولی کے اختیارات واحکام الکای کا نکاح جبراً کروادے. باب دادا كوبها ن يك اختيار حاصل بع كرخواه وت لفقهان كرس تف شكاح كردي بأكسى غركنو كيرساته نسكاح كرديس برحال میں نکاح درست ہے ( اور اولاد کو بالغ سونے کی تعداس الكاح كے نسخ كرانے كا حق نہيں) العند عورن کے نکاح می*ں فو*د أسى كى دضامندى نشرط بع. ٧. نكامح ك اطبلاع برفود أس كاسكوت كرلينايا بنسا يا دونا داخيل

رضا مندی ہے بے طبکہ نسکاح نماص باپ با دادانے کردیا ہو

تيرى شرط مجنوب اور بالغ ما

هم ۱. مجنوں اور نا بالغ کروسکا په کرملاک کو اینا نسکاح آب کرلینے

کا نتیار نہیں ہے ۲- اگر مجنون یا ناما بغ کو کا کوکی ولی کی اجادت و صوری کے بغیر اپنا نکاح آپ کولی یا کوئی دو سراشخص کردے تو ایسا نکاح

ولي كا اجادت برموتون د م كا فواه ده فائم ركھ ياضخ كروس .

ے قائم رکھنے مذرکھنے کا اختیار ہے۔ بشرطبکہ نکاح باپ دادا کے سوا کے در ان ان ایر دادار اوان میں بعد خود زارا بغ ذکر لیادیا ا

سی اور ولی نے کیا ہو (یا ولی اجازت سے خود نابا لغ نے کرلیا ہو ۱۱)
میں اور ولی نے کیا ہو (یا ولی کا اجازت سے خود نابا لغ نے کرلیا ہو ۱۲)

جوعقی شرط بیکت کے ہے کرمیس اور بے جواز کاح نہو

یعی دوای کا نکاح کسی ا بسے مروسے نہ ہونے پائے جواس سے کم درو کیا ہو۔ کفوسے مراد کانسب، محرکیت ۔ اسلام - دیانت کال، پیشہ میں تور

محبرار بإاس سے بہز ہو۔

ولی کا اگرکوئ کورست اپنے اختیارسے اولباء کی بلامفا مندی سی کم اختیار درمبرد سے نکاح کرلے باہمی دھوکرسے ایسا ہوجا سے تو چونکہ

سل اگرچ نوجین می میستری کی نوست انجی ہو ۱۲

اس میں اولیآء کی توہین ہے لہذا اولیاء کے دفع عار کیلئے مرد کا عورت کے م كفو بوزا شرط طرايا كيا اور أكر غير كفو مردس نسكاح بيوكيا بوزوا دلياً و اختیار دبا کیا ہے کروہ خاضی (حاکم عدالت ) کے پاس شرکاریت بیش ارس اورايس نكاح كوفى كادير . • أولياس اوليا عصير بنفسهماه عورت نے یا اسکے اولیا نے مردسے اس سفرط برنکاح کیا ہوکہ وہ کفوسے باس مردنے نکاح کرتے وقت عورت سے یا اسکے اولیاءسے کہا ہوکہ میں نمہارا کفوہوں اور اس کے کہنے پراکھوں نے اعتبار کرکے نکاح کردیا ہوا ورنسکاح کے بعداس كاغير كفد بوزاظا جربوا بو نواس صورت بس عورت ادراسك اولب دونوں کوالیے نکاح کے فنق کرادینے کا حق ہوگا۔ ف : نکاح غرکفوعورت کے حاملہ ہونے یا اسکے بحرتولد ہورے نے کے بعد فسخ نہ ہوسکنگا۔ ا. نکاح گواہوں کے بغیر دو کواه بول صحی نیس ۲. دو گواه مرد

بوں با ایک مرد اور دو تورنیں۔ فقط عورتوں کا ایک فی نهیں اگرجیہ چار ہوں سا۔ دونوں گواہ عاقل ادر بالغ ہوں م۔ دونول گواہ ہوں ( خواہ پر سینر گار ہوں یا فاسق ) کا فروں کی گوا ہی صبحے ہیں البننہ

رت كافره اللي كماب مو جي بهود وتصارلي) اورمسلمان مرد ، نکاح کرے تو اس کے نکاح میں کافر جو اُسکے ہم قوم ہوں گواہ ہوسکتے ہیں . دونوں گواہ طرفین کے ابجاب وفیول کو ایکسا تھسنیں۔

مروه ( درجنس یا نف ) ہے جو بوجھ عقد نکاح نشویم كى طرف سے عورت كواس معاوضه بين ملنا چاہيئے كراسنے كاران ايخ خاص منافع كاشوبركو مالك بنادبا.

مهرکی اولاً دوقسین این ا- مهرمنگی ۲- مهرمتن بهرهر ب کی دوسم ہیں را) مہر معجل (۲) مہر موجل

مهر سمی ده مرج عق ناح کے وقت متعین کیا گیا ہو مرشل مہرشاں دہ ہر جو عورت کے باب کے خاندان کی ان عور توں بہرشل کا ہوج حب ذیل امورس اس عورت کے مماثل ہوں

ر- جهال - مال يشهر - نمانه عقل - دينداري - علم - ادب الق دان بایس بات دی سده و صاحب اولاد مونا باید بونا يبركان اوصا ف مبن يجيان بونا-

وه مبر جد على الفدر اداكيا جات يا بغور مطالب

وه مهر بوعل الفور نهي بلکسی میعاد براکی اداتی موتون بوادر اگر کوئ میعاد متعین نه بو تو پھر بلحاظ

اس كى مبعا دموت يا طلاق بمحى جائے گا۔

مهر كم سے كم كس درم بو (فاه كم بويا چاندى) يا اتنى ہی مالیت کی کوئی چیز۔



ورہم: درہم یا درم نفردی کا نام ہے اور وس درہم اوزان کے لحاظ سے رتی کم دو تولے ہوئے جماب فی تولہ اا ماشہ (لہذالم سے کم م الله توله جا ندى كى قيمت بونى جابية) (بواله اللاي نقه مكل صلا بيوً)

مرکی زیادنی کی کوئی حسد شاس ہے توسخص حس قدر جاہے فردة المربانده سكت ب سكن استطاعت سازاده باندها









ا۔ لازم ہے کہ تقریب نسکاح خلا*ف کشرو*ع اموریسے یاک وصا رہے دمنخب ہے كرعفرنكاح مسجدكے اندركياجات سائمسنحب به كد مجلس نكاح علانب طور رمنعقد بو اور المين ارار والخيارهي سشریک ہوں ہے فروری ہے میس نکاع میں عاقد ہوادر عافدہ كن طرف سے دلى يا وكبل يعنى اگر عافرہ نايالغب موتو اس كا ول نشرك رب ۵. عفدنكات قبل اگر فردرت مصلحت مقتضى بونو

عاقدسے ندبہ استنغفار کرائی جائے صفیت ایمان مجل ومفصل اور کلے مطبعا سے جائیں چونکہ بعض اوفات نادانے نہ آدمی کی زیان سے ایسے کلے کل باتے ہیں جن سے ایمان حلل واقع ہونیکا الدیند ہونا ہے اور لاعلی جائل دینے کی وجرسے توب بھی بہیں کی جاتی اس لئے تحدید ابمان كا برجانا بهتر ب ناكرنكاح كى صحت بين نرود ينررسه. ٦. محلس نكاح منعقد برجائے كے بعد عاقدة بالغركا ولى اكبل گواہوں کے انھ عاترہ کے یاس جائے اسکوسائے کریں نے ایتی دکالت سے اس تدرمبرمعمل/موصل کے خوض فلال ابن فلال کے ب غذنمهادا نسكاح كرديتا بعون ان الف ظ كو گواه مجھى ن ليس اور اس امرکا اطمینان کرلین که در حقیقت ناقده و بهی توریت ہے حسب کو الف ط منذكره اسناك جارس س اس موقد ير الرعاتده بالغد ماكره اوراجازت لینے دالا اس کاباب با دادا ہو تعرعا قدہ کا سکوت بمنز لر اجاز مِوَّى ﴿ بِلَ اوَاز رونا يا بنستا بھی داخل اجازت ہے )

اگرعاقده بالغ ثبت ہو با اجاذت کینے دالا باب دادا کے سوا اکری صهرتوان دونوں صور توں میں عاقدہ کا سکوت کا فی ہیں بلکہ اسکو صریح طور پر زبان سے کہنا چا ہیئے کہ «مجھے منظور ہے" یا " بیس نے اجازیت دی" کے اجائیت کے بورسنوں ہے کہ خطبۃ زکاح ہا دانہ بلند بطرے اجائے۔ ۸: خطبہ نکاح عاقدہ کا دلی یا نا دی النکاح با کوئی مردر صالح پڑھے .

احد برد اس ! اسلی خطب نکاح پڑھنا نومنون ہے مگر اس کا خامیت سے سنا حاضرین پرواجب ہے ۱۱.

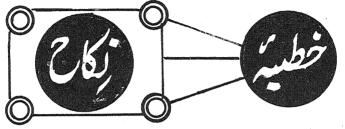

من الشيطل الشرحيم ليشيم الشوالشريحكن إ كَاأُنَهُ كَالَّكُ ذَيْنَ 'اهَنَّهُ التَّقُو اللَّهُ كَتَّى تَقَاتِ هَ لَا تَهُو بُدِّنَ إِلَّا وَ اَنْنُتُمْ مُسْلِمُون ٥ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ سُلَ النَّهَالسَّنَاسِ أَتَّقُوا سَسَّكُمْ الَّذِي فَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسَ قَاحِيدَةٍ وَتَكَانًا مُنْفَحِ زَوْجَهَا وَ مَتَ مَنْهُمَا رِجَالًا كَتَهُوا قَالِسَا وَاتَّقَوُ اللَّهُ الَّذِي تَسَاءُ لُوْنَ سِهِ وَ ٱلأَيْهَا إنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَىكُمْ رُقِيبٌ أَ ٥ وَقَالَ تَعَالُ يُلَا اللَّهُ اللَّذِينَ الْمُنْهُ إِلَقَّتُو إِللَّهُ وَقُولُوا فَوْلًا سَيِدِيْدًا ٥ يَصْلِحُ تَكَمْ اعْنُمَالُكُمْ وَلَغُفِ لَكُمُ ذُنُنُوبَكُمْ وَمَنْ تُكْطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَعَنَدُ فَا زَ فَنُوزاً عَظْمُ مَا وَتَالَ مَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَكَيْدِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّه متَاعٌ م وَ يَكُلِي مُتَاعِ السُّدُنيَ الْكَرْنِيَ الْكُرْنَةِ الْمُدْءَةُ الصَّالِحَدَةُ ٥ وَقَالُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَسُلَّمَ النكاح من ستنى فكن رغب عن ستنى فكين متِّى ه وَدَال صلى اللهُ عَلَيْهِ وَلَله وَسَلَم ٥ تَرَوَّ حُيُوا لُكُ دُوْدَ الْوَلُوْدَ لَمَ فَيَا فِي مُكَارِّرُ

بِكُمُ الْاَمَمُ ٥ وَقَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْبِهِ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْبِهِ وَسُلَمُ الْمُ اللهُ مَا اللهُ مَ

وَمَنْ يُّطِع السُّهُ وَرَسُولُهُ فَعَنَدُ رَسَّكَهُ اللهُ وَمَنْ يُّطِع السُّهُ وَرَسُولُهُ فَعَنَدُ رَسَّكَهُ وَلَا فَمَنُ يَعْصِهِمَا فِاتَّهُ لَايَضْتَر اللهُ لَعَنْ اللهُ وَلَا فَنْسَهُ وَلَا فَضَدُ اللهُ لَعَالًا اللهُ لَعَالًا اللهُ لَعَالًا اللهُ لَعَالًا اللهُ لَعَالًا اللهُ تَعَالًا اللهُ تَعَالًا اللهُ تَعَالًا اللهُ تَعَالًا اللهُ تَعَالًا اللهُ تَعَالًا اللهُ تَعَاللهُ اللهُ الله



الله تعالى كيك سب تعراف ہے ہم سب أسى سے مدداور مغفرت ما نكتے ہي اولئد تعالى حب كو ہدايت دے أسكو كوئى ممفوت الله تعالى حب كو كراہ كردے أسكو كوئى بھى مرايت بنيں دے سكتا - الله تعالى حسوا كوئى عبادت كے لائق بنيں ہے اور صفرت سبدنا محمصطفى صلى الله عليه داله دسلم الله تعالى كے محبوب بندے اور دسول ہيں ۔

الشرتعالي فرواتا ہے كرائے ايمان والوا الله تعالى سے سى

در اسلام برسی مرفع کا مصمراداده سراو. خبردار! حسن الشرتعالي اور رسول الشصلي الشعليدو والدكسام كا حكم مان كرعمل سيدا بوكيا وه دنيا ودين بين كاسباب وكامران بوكبا ورحواس كا حكم شه مان وه گراه بوكيا. ہمادے نہی سلی اللہ علیہ وآلدک لم نے فرمایا۔ دینا فائدے کا مقام ہے اور بہاں کاسب سے بہترین لفع نیک عورت ہے۔اور نکاح میری سنت ہے جمیری سنت کو چھوڑ دے کا وہ ہم سے نہیں ہے اور جس نے سنادی کرنی تو اسنے آدھے دین اسلام کی تکیل کی اور باقی آدھ دین کے سے اللہ تعالی سے ڈرتے رہو۔ لیشک اللہ تعالی بر حال بن بر حگ اور بروقت تمهارے ساتھ بی ہے اور تم کو دیکھ رہا ہے اور تمہاری ہر ایت کوسن رہا ہے۔



جب خطب نیستم ہوجائے تو گواہوں کے روبروا عانداور عاقد اور عاقد اور عاقدہ تو کا ہوں کے دوبروا عاقد اور عاقدہ تو د اور کا داکریں اگر بطور تو د اداکریں تو قاری النکاح ان سے ایجاب و قبول اداکروائے۔ بعنی حسب ذیل الفاظ اُن کی زبان سے کہلوائے۔

الفاظ (یجاب بیں نے اپنی ولایت سے ادر سمیان ...... ابن .... ابن ... کی شہادت سے مسماۃ ..

آپ کے ساتھ کردیا.

( عاقب داسکے ہواب میں کہے) در زیرک قرامی در میں میں

نیرل نیرل مرتب اوا ہونا کافی ہے لیکن ضرور ہے کہ ختم ایجاب سے معاً قبدل اوا ہو اور ایجاب وقبول کو دونوں گواہ ایک ساتھ سنیں

الجاب وفرل کے بعد عاقدین کی خرورکت کے لئے دعا کی جائے

ه الم

بالك الله لك وكارك الله عكنك وحكع بَيْنَكُما فِي شَيْرِجَعَ اللَّهُ شَمْلُكُمَا وَ السُعَدَ حَلَّاكُمَا وَيَالَ كَ عَلَيْكُمَّا وَ اخْدَرَةَ مِنْكُمُا كَيْ أَوا طَيِّياط اللهمة الف سنتهما كما الفت كن سندنا آرُهُمَ وَسُسِيَدَ تَيَنا حَتَى إِعَلَىٰ بِيِّنَادِعَ لَيَنْهُمَ الصَّاوُةَ وَالسَّلامُ ٥ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ بَيْنَ ستيه نا إنبَراه بِمُ وَسَسَّهُ بَنَاهَا حَرَ وَسِهَ بِنَا سَانَةَ عَلَىٰ بَسِنَا وعَكَمْهُمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ ٱلشُّهُدَّ اليِّف بَيْنَ مُمَّا كُمَّا ٱلْفَتَ سَيْنَ سَتَبِدِ نَا لِكُوسُفَ وَ ستيد تتنا ذُكُرُ حَناعَ لِي مُبِيِّناً وَعَلَىٰ حُبِم العَسْارَةُ وَالسَّادُم مَ اللَّهُ مَرَ القِّفِ بَنِهُ مُمَّا كُمَّا الفَّت سَين سكيه كنا مُوسِى كوسينيك مِناصُفُولِ عَلَى نُسَبَ وَعَلَنْهُم الصَّلُولَ وَالسَّكُومُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَمَا النَّكَ بَيْنَ سُيِّدنَا سُكَيْنَ وَسَيِّدَ بِالْقِينَ عَلَىٰ بَنْ يَنَا وَعَلَيْ هُمُ اللَّهُ لَوْةُ وَاللَّهُ لَامْ اللَّهُ مُ اللّلِهُ مُ اللَّهُ مُلَّا مُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلَّ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلِّ الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللّّلْ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللَّهُ مِن اللللَّهُ مِ الللَّاللَّ الللللَّهُ مِلْ اللللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ م

٣.

بِيْنَهُ مَا كُمُا النَّنْتَ بَيْنَ سَتِيدِ نَا وَمُولَانَا مُحَتَّدِ صُلَى الله و يَعَا لَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَكُّمَ وَسَرَّيه سَبُ كُدِ نَحِبَةَ إَلَكُ بُرِى وَسَكِيدَ تَوَنِاعَ الْمِسْكَ الطِّيدِ لِلْعَاتِمِ الطِّيدِ نضى الله تعالى عَنْهُ مَا لَا اللهُ هُمَّا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحِلْمِ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا سَيْنَ سَسِّيدِينَا عَلِنَّ إِلَّهُ مُرْتَضَى وَسَسِسَّهُ سَرِّنَا فَا لَمُهُ مُ النَّرُهُ وَاعْنِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا المِثِينَ يَارَبُ ٱلْعَلْمِينَ \* اللَّهُ مَرَ كَارِكَ الْحَالَ مِن يَنَ وَلاَهُ لِنَ هُ الْمُجُلِسُ كُلْهُ مُ اجْمَعِيْنَ وَسُعُلِمُ الْمُعَالِمِينَ وَسُعُمَا الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلْمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِين رَبِّ ٱلْعِكَذَّ ﴾ عَمَا يَصُفُونَ وَ سَكُلُمُ عَلَى ٱلْمُ سَلِيْنَ وَالْحَمُثُ لِينْ إِ رَبِّ الْعِلْمِينَ ٥

بف فت دعا سورہ فانتح ا کیک مرتب سورہ الکا کیا ۔ افواص مرتب اور درود کشریف ایک مرتب ایر مرتب پروھ کر ہما رہ نہم سکے پروھ کر ہما رہ نہم سکے ۔

وبیلے سے عالم اسلام اور حبیع مسلما نان عالم کی صلاح اور فسلاح اور انتخاب الله علیہ استرفیر بیملی اللہ علیہ اور انتخاب کے ساتھ جمیع استرفیر بیملی اللہ علیہ آلہ دسلم کی مغفرت کے لئے مخفی دعا کریں۔ اسس کے بعد کھیجروغیم

لىطا دىن بىنزطىكەكسى كو ابذا ئەببىنچ ورنە تىفسىكرتا مناسب سے۔



کاح ہوجانے کے بعد کھور کا طبق لطا دینا متحب ہے بشرطیکہ اندانہ ہنچے وریڈنظسیم کردینا چاہتے۔ اور تغرض اعلان دف سجانا جائز ہے بشرطیکہ اسمیں جھا بھونہ ہو۔

ع رز و اقربا اور دوست و احباب کو بچاہیئے کہ دہ عاقدین کو اوراکن کے مانبا ہ وغیرہ کو خندہ پیشانی سے مصافحہ اور معالقہ

کرتے ہوسے سارکباڈ دیں۔
(دعیا

عافدين كوان الف ظيس مباركباد دين.

كَارُكَ اللَّهُ لَكَ وَرَارُكَ اللَّهُ عَلَيْكَ

وجمعت بين كما في عديد

یعنی الله تعالی نم کو ببرنکاح مبادک کرے اور نم دو فول میں خوب خوب موا فقت اور بیجائی بھلائی کے خوب موا فقت اور بیجائی بھلائی کے ساتھ رہے اللہ تعالیٰ تم دونوں کو دین اسلام اور ایمان برمضبوطی سے ناتم دیجھے اور آپ کوصالح اولاد عطبا فرما ہے۔

اوراب كودان و دنيا يب سرنووكرد ب آمين نمر آمين الجي ط له ولين ٥ زفان ( بعن وه شيجس بي زوجين ی کی کیجان ہو) کے بعدعات کوسب استطاعت و دعوب وليمركرنا منون ہے وليمسنوندين لغويات اوراسراف سے يرمز كرنا جاسئے تاكر الشرتعاني أور رسول الشرصلي الشرعليه وآله وسلم كي خوشودی ماصل ہوجا ہے. مسنت م ہارے نبی مہلی الشیطے و آلد کے مرکی عظمت رى عظمت كوكوں بد واقع بوجائے تولوگ ايك ابك سنت کو قصونڈ وصونڈ کر رتدہ کریں گے ۔ اور دین و دنیا كى عظمتول اورركتول سے مالامال بعوجاتي كے۔ ا الحرك كرست كى عظمت جان لو! بهارس نبى صلى السّرعليد و آلو کم نے فرمایا. فسادامت کے زمانہ مین کوئی میری ایک سنت کے أنده كريكاس كوايك سوشيدون كالواب مليكاء اورحس فدى سنت كوزنده كيا كويا أك نه مجمد كوزنده كيا! يس سه سيرت پاک پرعل کيجة! اپني مشکل کو آپ صل کيجة!